# میراسب کچھ گنبدخضری کل بھی تھا اور آج بھی ھے

قر آن مجید میں اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ یہود وہنود کبھی بھی کسی صورت میں اہل ایمان کے خیرخواہ نہیں ہوسکتے وہ خبیث اپنی خبث باطنی کا اظہارگا ہے گا ہے کرتے رہتے ہیں گذشتہ چندسالوں میں تو یہود وہنوداور غیر مسلم باطل قو توں نے گستا خانہ خاکے اور پھر قر آن پاک کی کھلے عام تو ہین اور پھر گستا خانہ فلم بنا کراہل ایمان کے قلوب پرخوب نمک پاشی کی دنیا بھر میں ان لعنتوں کے خلاف عملاً قولاً فعلاً احتجاج کا سلسلہ جاری ہے امریکہ میں عیسائی پادری خبیث نے بیفلم بنائی امریکہ کو اپنے سپر پاور ہونے کا غرور ہے مگر اللہ رب العزت کا کرناد یکھیں کہ امریکہ کے ٹوٹنے کی خبریں گردش کرر ہی ہیں اور ضرور بالضرور بہت جلد دنیا کے نقشے میں امریکہ ٹکڑ بے ہوتا دیکھائی دے گا۔

بیتونقی یہودوہنود کی وہ حقیقت جوسب کےسامنے ہےا یک حقیقت ان کی دریر دہ ہے کہلباس خضرمیں وہ اپنے گماشتے کے ذریعے دنیا کے مختلف اسلامی مما لک پر قابض ہیں چبرےمبرے سے وہمسلمان لگتے ہیں کین بقول حضور نبی کریم مٹاتیکی ''**کلابھیے فبی ثیاب**'' انسانی لباس میں درندوں سے بھی ا پتری عملی تفسیر ہیں حجاز مقدس میں ترک حکمرانوں کےخلاف سعودی نجدیوں کی جنگ کس باشعورانسان سے پوشیدہ ہے بہ تاریخی حقائق تو عیاں ہیں کہ حرمین شریفین پر قبضہ کرانے میں یہودیوں کا کتنا ہاتھ تھانجدیوں سعودیوں نے حرمین پر قبضہ کرنے کے لئے مکہ مکرمہاور مدینۂ منورہ کی نوری گلیوں کو مسلمانوں کےخون سے آلود کیا قبضہ کرتے ہی یہود وہنود کی سازش کےمطابق صحابہ کرام واہل بیت عظام اوراسلام کےعظیم المرتبت اورجلیل القدراولیاء کے مزارات مقدسہ پربلڈوزر چلا کراہل اسلام کے قلوب پاش پاش کئے ان کےاس گھنا ؤنے اور مذموم اورمکروہ سیاہ کارنامہ پرعالم اسلام سرا پااحتجاج ہوا ابن عبدالو ہاب کے غیراسلامی ،تعصب اوربغض وعداوت سے بھریورفتو کی کےمطابق عالمین میں نور پھیلا تا ہوا کروڑوں اہل ایمان کے دلوں کا چین، پیارا پیارا گنبدخضریٰ کا گرانا تھا مگراللہ تعالیٰ نے ان کےسارےسارے منصوبے خاک میں ملا دیئےاس وقت وہ اپنے نایاک منصوبے میں کامیاب نہ ہوئے اور نہ ہی وہ ہوسکیں بلکہ قرب قیامت میں دجال نامراد بھی ( وادی جرف مدینہ منورہ کےمغربی شالی میں آکر ) گنبد شریف کود کھے اس کے گرانے کی نیت سے شہرمدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوگا تو شہرمدینہ کی ہرشارع برحفاظت کے لئے مامورفر شتے اس کا کوڑھااور گندامنہ موڑ دیں گے۔ **ڪالىيە ساز ش**: ـ حرمين شريفين كى توسىع كى خبرين اخبارات اور ئى وى يرسنى جار ہى ہيں سعودى نجديوں كا توسيع كى آ ڑميں گنبه خصرى شريف كو گرانے کی نایاک سازش بھی شامل ہے بہت ساری ویب سائیڈ زیران کی اس دل ہلا دینے والی سازش کی تفصیلات دیکھی جاسکتی ہے۔حضور فیض ملت مفسراعظم یا کتان شخ الحدیث علامهالحاج حافظ محمرفیض احمداولیی رضوی نورالله مرقدهٔ نے نجدیوں سعویوں کی گنبدخصری شریف کوگرانے سازش کی تفصیلا ت ایک رسالہ کی صورت میں تحریر فر مائی تھی اس کا خلاصہ فقیرییش کرر ہاہے در دِ دل رکھنے والے اہل ایمان سے اپیل ہے کہ اس مضمون کا بغورخو د بھی مطالعہ کریں اوراحباب کوبھی پڑھا ئیں تا کہ دشمنان گنبدخضریٰ کے مذموم عزائم سےمسلمان باخبر ہوں۔ ہرصاحب ایمان کا مذہبی واخلاقی فریضہ ہے کہ وہ نجدیوں کی گنبدخصریٰ شریف کی گرانے کی نایاک سازش کےخلاف احتجاج کرے ہم عملاً نجدیوں کو ہتادیں کہا گر بالفرض گنبدخصریٰ کی طرف كوئى ميلى آنكھائھى تو ہم نجديوں كووہاں سے نكاليں گے۔اُٹھو!مسلمانوں نجديوں بتادوكه

> میراسب کچھ گنبدخضریٰ کل بھی تھااور آج بھی ہے مدینے کا بھکاری الفقیر القادری محمد فیاض احمداولیسی رضوی

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

#### الحمد لله وحدة والصلوة والسلام وعلى من لا نبي بعد

امابعد! فقیرکوسال ۲۸۸ اه میں ما هٔ رمضان شریف میں گنبدخضراء شریف کی حاضری نصیب ہوئی۔ مدینے پاک میں کھے کھے ہزاروں نیکیاں نصیب ہوتی ہیں کین نجدی مولویوں اوران کے چیلے چانئے ہم غریبوں کو چین سے عبادت کرنے ہیں دینے بلکہ اُلٹاعملی ، وہنی اذیتوں سے ہمیں ننگ کرتے ہیں۔ اس سال یہ حادثہ پیش آیا کہ نجدی مولویوں نے ایک کتاب چھاپ کرعام شائع کی اور تا حال ان کی بیشرارت جاری ہے جس میں دیگر گستا خیوں کے علاوہ سعودی حکومت کو اپیل کی کہ گنبدخضرا کوز مین بوس کیا جائے (گرادیا جائے) (معاذ اللہ) اس کتاب کو پڑھنے پرمیرے جیسوں کا جگر پاش پاش تو ہونا تھا لیکن اس کا علاج ہمارے یہاں کیا ؟ ۔ فقیر نے اپنے آ قابھی کی غلامی کا اظہار قلم کے ذریعے پیش کر دیا۔ (یہضمون کتا ہی صورت میں بزم فیضان اویسیہ کراچی نے شائع کیا۔ ادارہ)

#### تاريخ گنبدِخضراء

جہاں تاجدارکونین رحمةً للعالمین ہمارے حضور نبی پاک ﷺ آرام فر ما ہیں اس عمارت کوگنبدخضراء سے یاد کیا جا تا ہے یہی وہ حجرہ مقدسہ ہے جہاں آپ ﷺ نے مدنی زندگی بسر فر مائی اورا سے مسجد نبوی کی تغمیر کے وقت آپ نے خود تیار فر مایا تھا۔ **فائدہ:۔** اس معنی پرگویا مزار کے گرد تغمیر (قبہ جات ومزارات) کی ابتدا خود بانی اسلام ﷺ نے فر مائی۔

#### دورِ صحابه کرام اورمزارت مقدسه

حضور اکرم ﷺ کے ظاہری وصال کے بعد حضرت سیدہ ام المؤمین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس ججرۂ پاک میں رہا کرتی تھیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق ﷺ نے اپنے عہد خلافت میں تقاضۂ ادب اور ضرورت کے تحت ججرۂ مبارک کے دو حصے کر دیئے تا کہ بی بی صاحبہ ایک حصہ میں اور مزارات مقدسہ دوسرے حصہ میں ہوں تا کہ عقیدت مند قبرانور کی زیارت آسانی سے کرسکیں۔ابن سعد کی روایت ہے کہ عمر و بن دیناراور عبداللہ بن یزید کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے ظاہری عہد طیبہ میں کا شانۂ نبوی کے گردکوئی چاردیواری نتھی۔سب سے پہلے یہ حضرت عمر فاروق ﷺ نے چاردیواری تقمیر کرائی۔ (وفاالوفاء)

**ف ائے ہے:۔** مزارات ِمحبوبانِ خدا کی تغییر کے جواز کی توثیق مع صحابہ کرام رضی اللّٰہ نہم سے ہوئی اس معنی پر مزارات پر قبہ جات و تغییرات کا جوازا جماعی ہوگیا۔

# حجره مبارک کی حفاظت ا ورخلفاء راشدین

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عروہ ابن سعد سے انہوں نے نوبل بن سعید بن مغیّر ہ ہاشمی سے اور علامہ سمہو دی نے محمہ بن عقبل سے روایت کی ہے کہ شب کے آخری حصے میں روضہ اقدس کی حاضری دینا اور تہجد پڑھنا میرام عمول تھا ایک رات میں حسب معمول گھر سے فکلا جب روضۂ اقدس کے قریب پہنچا تو میر ہے ہوش اُڑ گئے بارش کی وجہ سے روضۂ اقدس کی دیوارگری ہوئی تھی اور قبرانورنظر آرہی تھی کیا دیکتا ہوں کہ کوئی آرہا ہے غور سے دیکھا تو حضرت عمر بن العزیز (عمر ثانی)ﷺ آتے دکھائی دیئے اور جب انہوں نے قبرانورکو ظاہر دیکھا توخوف واضطراب سے اتنارہ کے کہ بھی بھی اس طرح زار وقطار روتے نہیں دیکھے گئے ۔ ضبح تک مجبوبِ حقیق کے پہلو میں بیٹھے رہے سور ج طلوع ہوتے ہی مدینے کے مشہور اور سعادت مند معمار حضرت دردان کو بلایا وہ بھی بیہ منظر دیکھے کر آبدیدہ ہو گئے اور آلاتِ تغییر لے کر آگئے ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ﷺ نے بی بی سیدہ عاکشہ رضی اللہ عنہما کے غلام ابو حفصہ کو تھم دیاانہوں نے دوسروں کے ساتھ مل کر دیوار بنائی اس کے بعداندر کی صفائی کا مرحلہ آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ﷺ نے فر مایا کہ قبرانور کو صاف کرنے کی جوخدمت ملازم انجام دے رہا ہے اگریہ میرے حصے میں آتی تو ساری دنیا سے زیادہ مجھے مجبوب ہوتی ۔ (عمدۃ القاری ، وفاالوفاء ) ان روایات سے بید حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ سجد نبوی اور روضۂ اقدس کی حفاظت ، تزئین و آرساکش اور قبرانور کی حرمت کے تحفظ کے لئے سب سے پہلے خلفائے راشدین میں حضرت عمر فاروق ﷺ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز ( جن کا شار پانچویں خلیفہ راشد کے طور پر خلفائے راشدین میں کیا جاتا ہے ) نے اقد امات کئے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبہ جات کی تغیرات اور مزارات کا بدعت کہنا انتہائی بدیختی

#### عباسی خلفاء اورمزارت مقدسه کی تعمیر

ﷺ خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ خیز ران و کا بھے میں مدینہ طیبہ میں وار دہو کیں انہیں مسجد نبوی اور روضۂ انور سے بڑی عقیدت تھی۔

اسی طرح عباسی خلیفہ المتوکل نے ۲۳۳ ھے میں روضۂ اقدس کے گردسنگ مرمر کا فرش بچھانے کا خاص اہتمام کیا چنا نچہ اس نے مشہور ماہر فن اسحاق کو مدینہ طیبہ اور مکۃ المکرّ مہ کی تغییرات کا نگران اعلی مقرر کیا اور تھم دیا کہ حجر ہ پاک ایس المنظم المرم بچھائے۔

المجسی طرح عمدۃ القاری جلد ۸ میں ہے کہ جب متوکل حکمر ان ہوا تو حجرہ پاک کے اردگر دسنگ مرمر نصب کرایا۔

خلیفہ المقتضی (۳۰ بھو ھے ۵۵ بھو) نے ان تغییرات میں مزید اضافہ کیا اور ۲۸۸ بھرھ میں از سر نوسنگ مرمر بچھوا یا ،صند لی و آ بنوس لکڑی کی نہایت خوبصورت اور بھولدار کھڑکیاں لگائی گئیں۔ان کے وزیر جمال الدین نے اس سلسلے میں خصوصی دلچیہی کا مظاہرہ کیا اور شفاف نہایت خوبصورت اور بھولدار کھڑکیاں لگائی گئیں۔ان کے وزیر جمال الدین نے اس سلسلے میں خصوصی دلچیہی کا مظاہرہ کیا اور شفاف براق (چکدار جگمگا تاہوا) بچھروں سے حرم نبوی کو سجادیا۔

﴾ عباسی خلیفه آمنقضی (۲۲٪ ہے۔ <u>۵۷۵</u>ھ) نے ۷۷۰ھ میں بنفثی رنگ کے رہیثمی پردے تیار کروائے اوران کے جاروں کناروں پر چاروں خلفائے راشدین کے نام نامی رقم کروا کرائے کا کے۔(وفاالوفا،ص۴۱۵)

☆ خلفائے عباسیہ کےعلاوہ دوسرےمسلمان بادشا ہوں اور حکام نے بھی اپنی محبت اور عقیدت و نیاز مندی کا ثبوت دیا۔ چنانچہ شاہانِ مصر کے وزیرحسن بن ریجانے سفیدریشمی پر دے لٹکائے جن پر سرخ وزر درنگ کی ریشم کے ساتھ نقش کاری کی گئی اور سورۃ لیبین شریف کھی گئی۔(عمدۃ القاری)

#### شاهانِ مصر کی عقیدت

مسلمان بادشا ہوں کی عقیدت اور نیاز مندی کاعالم یہ تھا کہ سلطان رکن الدین ببریس نے <u>۲۲۲ ہے میں ج</u>ج کیا جب روصۂ اقدس پرحاضری دی تو اس کے دل میں روصۂ اطہر کے اردا گر د جالی لگانے کا خیال پیدا ہوا چنا نچیاس نے اگلے سال جالی بنا کر بھجوائی جو <u>۲۲۸ ہے میں</u> لگائی

كئي\_( تاريخ المدينة ، تحقيق النصرة \_الوفا)

#### گنبدخضراء شریف

کے ۱۷۸ ہے۔ ہمیں قلا وَن صالحی نے تا نبے کی جالیوں کے ساتھ گنبدخضریٰ بنوایا خطیرہ شریف کے اوپر مسجد کی حجیت سے بلند تھا اور و فا الو فا کی تصنیف ا**ین اچ** تک موجود تھا۔ ( راحت القلوب ۱۲۲)

ﷺ سلطان قلادون کے بوتے سلطان الصالح اساعیل نے • ۲ بے میں مصر میں ایک گا وُں خریدااوراسکی آمد نی کعبہ عظمہ اور روضہ انور کے پردوں کے لئے وقف کردی۔(وفاالوفا)

المركى موجوده صورت ١٨٨ همين وجود مين آئي جواب تك قائم ہے۔

#### ترك سلاطين

یہ مسجد شریف جواس وقت موجود ہے وہ مصر کے بادشاہ قاتیبا کی <u>۸۸۸</u> ھ<sup>میں تغ</sup>میر کرائی تھی ۔( وفاءالوفاء راحت القلوب ترجمہ جذب القلوب )

ک خاندانِ قلادون کےمملوک مصری طرح ترکی کےسلاطین نے بھی روضۂ اطہر کی تغمیر وتزئین میں حسن اہتمام کی تمام تر دلنوازیوں کے ساتھ حصہ لیا اور گنبد کا سبزرنگ انہی کی پیند ہے جو ذوقِ نظر کے ساتھ ساتھ ان کے حسن انتخاب وحسن عقیدت کی بھی دلیل ہے اس میں شک نہیں کہ تُرکیوں نے مسجد نبوی اور روضۂ مبارک کی توسیع اور تزئین کے لئے نمایاں خد مات انجام دی ہیں۔

اس کے بعد سلطان سلیمان رومی نے دسویں صدی کے وسط میں روضۂ مبار کہ میں سنگِ مرمر کا فرش لگایا۔ (جذب القلوب)

اس سلسلے میں عثانی خلیفهٔ محمود خان (۱۲۳۳ هرتا ۱۳۵۵ هر) کی محبت وارادت بهت زیاده تھی اورا یک باوفا اور سپچ مومن اور عاشق صادق کی طرح اس نے ۱۲۳۳ هر میں روضه مبارک کی بنیاد ولغمیر میں خصوصی دلچیبی کا مظاہر ہ کیا اور ذاتی طور پر حصه لے کر گنبد خضراء پر سبز رنگ کرایا۔ (تاریخ الحربین)

فائده: موجوده گنبدخضراءاس عاشقِ صادق تُرك بادشاه كى يادگار ہےاور دعاہے

گنبدخضراء سلامت تجھے خدار کھے تا قیامت بیگنبد سدا بہار رہے۔ (آمین)

اباعداءگنبدخضراء کے متعلق بھی کچھ معلومات عرض ہے۔

#### دشمنان گنبدِخضراء کی تاریخ

اس تاریخ کے درمیانی پہلو بیان کئے جائیں تو سینکڑوں اوراق معرض وجود میں آئیں فقیر کی کتاب (روضۂ رسول ﷺ تاریخ کے آئینہ میں) کامطالعہ کریں ذیل میں ہم چندان دشمنوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں گنبدخضراءاورروضۂ رسول ﷺ سےعدوات ہے۔

#### گنبدخضراء كايهلا دشمن انگريز

پیواقعه <u>ے۵۵</u>۷ هاہےاس وقت حرمین شریفین پرخلیفه ملک العادل حضرت نورالدین زنگی حکمران تھےایک رات انہیں خواب میں حضورا کرم ﷺ کی زیارت سعادت نصیب ہوئی آپ نے دوآ دمیوں کی طرف اشارہ کر کے فر مایا'' نورالدین بیدوآ دمی ہمیں تکلیف پہنچارہے ہیں ان کے شرکا خاتمہ کردو۔''سلطان نورالدین زنگی اُس وقت بیدار ہوئے وضو کیا نوافل پڑھےاورسو گئے ۔دوبارہ وہی خواب دیکھا اُٹھے وضو کیا نفل پڑھےاورسو گئے تیسری بارحضرت نورالدین نے وہی خواب دیکھااب کی بارانہوں نے دشمنانِ رسولﷺ کو گہری نظر سے دیکھااوران کی شناخت ذہن میںمحفوظ کر لی اوراپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ طبیبہ پنچےاور حکام کوحکم دیا کہ شہر کی کل آبادی سے وہ فر داً ملا قات کر نا چاہتے ہیںاورکوئی بھی اس سے بالاتر نہ تمجھا جائے گا چنانچے نورالدین زنگی نے مدینہ طیبہ کے ہرفر دسے ملاقات کی مگرمطلوبہا فراد دکھائی نہ دیئے۔نورالدین نے مدینہ کے حکام سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص ایسا تونہیں رہ گیا جس نے ہم سے ملا قات نہ کی ہوجواب ملا کہ دو مغربی درویش صفت جو جُو دوسخا میں اپنی مثال آپ ہیں اپنے حجرے میں رہتے ہیں اور ذکرالہی میںمصروف رہتے ہیں ملا قات نہ کر سکے۔نورالدین نے شختی سے حکم دیا کہان دونوں کو بھی حاضر کیا جائے ۔وہ جیسے ہی سلطان کے روبرولائے گئے انہوں نے دونوں کو شاخت کرلیا سلطان انہیں ساتھ لے کر حجرے میں پہنچے انہیں باہر کھڑا کیا اورخودا ندر چلے گئے ۔ تلاش بیسار کے بعد قرآنِ پاک و چند کتابوں کےسوا کچھ نہ پایا۔ آخر سلطان نے فرش پر بچھی ہوئی چٹائی اُٹھوائی اورغور کیا تو ایک اینٹ اُ کھڑی ہوئی نظر آئی وہ اُٹھائی گئی تو معلوم ہوا کہاس کے بنچےامکے سُر نگ کھودی گئی ہے جس کا دوسرا سراروضۂ اطہر کےاندر پہنچ گیا ہے دُرولیش صورت اور شیطان سیرت مجرمین دھر لئے گئے تحقیق پرانکشاف ہوا کہ بید دونوں عیسائی تھے اور روضہ اطہر سے بذر بعیہ سُر نگ سرور کا سُنات ﷺ کے جسد مبارک کو نکال کر لیجانے کامنصوبہ بنا کرآئے تھے بیدد مکھے کرسلطان نورالدین زنگی کی زبان سے ایک ہی جملہ رواں ہوا کہ آ قائے نامدار ﷺ نے اپنے غلام کوایسے وقت میں یا دفر مایا....؟ نورالدین نے ان دونوں گوتل کرا دیا اور روضۂ مبارک کی بنیا دیں اتنی کھودلیں کہ زمین سے پانی نکل آیا پھرسیسہاوردوسری دھا تیں بگھلا کر بھردیں۔دورِخطرات سے ہمیشہ کے لئے روضۂ مبارک کومحفوظ کرلیا گیا۔ (جذب القلوب) یہ واقعہ تاریخ مدینہ منور لکھی جانے والی تقریباً ہر کتاب میں موجودہ نجدی حکومت کی سرپرسی میں شائع ہونے والی کتب میں موجود ہے۔

#### اجسام مطھرہ کونکلانے کا پروگرام

عہدی حکومت کے چھٹے حکمران الحاکم (۲۸۲ھ) کے عہد میں کچھ نثر پسنداور بے دین عناصر نے ایک سو چی مجھی سازش کے تحت حاکم سے ملاقات کی اورا سے پٹی پڑھائی کہتم مصر میں ایک مقبرہ تغمیر کرا وَاورروضہَ اقدس کے مکینوں کے اجسامِ مطہرہ کو یہاں سے قل کر دواس طرح ساری دنیامیں تمہاراشہرہ ہوجائے گااورلوگ زیارت کوآنا شروع ہوجا ئیں گے۔ حاکم کویہ بات پسندآئی اس نے مصرمیں مقبرہ تغییر کرایااس نے ایک شخص ابوالفتوح کو تیار کیااوراس کو چند ساتھیوں کے ہمراہ نا پاک مقصد کی تنجیل کے لئے مدینہ شریف بھیجالوگوں کو جب حقیقت کا علم ہوا تو تھلبلی مچے گئی لوگوں نے اس کو مذموم ارادے سے روک دیاابوالفتوح نے عوام کی وارفگی اورعقیدت کود مکھرکرا پناارادہ ترک کر دیا گر ابن سعدون لکھتے ہیں کہلوگوں نے مشتعل ہوکراس کے تمام ساتھیوں سمیت قبل کر دیا۔ (وفا الوفاء، تاریخ بغدادالدین النجار محتِ طبری کی الریاض النصرة)

# چالیس گستاخان صحابہ و رسول سیالیہ مسجد نبوی کی زمین میں دھنس گئے

روضۂ اقدس کے خادمِ خاص حضرت شمس الدین صواب ( دروازہ کے نگران ) تھا یک روز ان کے ایک دوست نے آکر بتایا کہ آج حاکم مدینہ کے پاس کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے امیر کو آمادہ کر لیا ہے کہ روضۂ اقدس سے شیخین کر بمین سیدنا صدیق اکبر کھاور حضرت عمر فاروق کھی کے اجسامِ مبارکہ زکال کرلے جائیں امیر نے یہ بات مان لی یہ سنتے ہی حضرت صواب غم سے نڈھال ہو گئے اسے میں امیر آیا اور کہا کہ رات کو کچھ لوگ آئیں گے آپ روضۂ اقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں اور انہیں کسی بات پر نہ روکیں۔ اس حکم سے انہیں لیقین ہوگیا کہ واقعی سازش تیار ہوگئ تھی۔ حضرت صواب بلک بلک کر رونے گئے ، تن بدن کا ہوش نہ رہاا سے میں حرم کا دروازہ کھٹے اگ دیکھا کہ باہر کچھ لوگ اوز اراور شمعیں لئے کھڑے سے ۔ دروازہ کھلتے ہی وہ تمام لوگ اندر داخل ہوگئے حضرت صواب کے دل پر چوٹ گی انہوں نے ان بدنیت افراد کو گیا وہ چالیس تھے ابھی وہ تجرہ مبارک کے قریب ہی نہ بہنچنے پائے تھے کہ زمین پھٹی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدکر داراور نا پاک اس میں غرق ہو گئے اور ان کا نام ونشان باقی نہ رہا۔

یا فرادجس جگه غرق ہوئے آج بھی مسجد نبوی میں وہ''عبرت کا نشان' بنا ہوئی ہے۔

# نجدی وہابیوں کے مظالم پرایک نظر

تاریخ کی طرف آئیں اور دیکھئے کہنجدی وہابیوں نے حرمین شریفین پر قبضہ جما کراس قدر بھیا نک انداز میں مقاماتِ مقدسہ،مزارات مبارکہ، کعبہُ شریف،کر بلامعلی،طا نُف اور جنت البقیع کے مزارات وحجرات کو تباہ و ہر باد کیاان واقعات کی مختصری جھلک ملاحظہ فر مائیے کھ علامہ السید شریف نے تاریخ وہابیہ (صدق النجر ) میں تحریر کیا ہے کہ سعود نے ایک نیادین گھڑ ااوراہل اسلام کو بے دین بدعتی اور مشرک مھمرایا۔

اقدس کی عمارت کوخراب اورمنهدم کیا۔ اقدس کی عمارت کوخراب اورمنهدم کیا۔

⇔حنی بی اےسوانخ ابنِ مسعود کےصفحہ ۴۸ پرلکھا ہے کہ کےا ۱۲اچ میں مکہ مکر مہ پر چڑھائی کی اور بہت سے مقاماتِ مقدسہ کو تباہ و بر باد کیا اور پھر مدینہ طبّیہ میں وہی تاریخ دُہرائی جو وہ طائف اور مکہ مکر مہ میں اور کر بلامعلیٰ میں دہرا چکے تھے ۔اس نے جنت البقیع کی قبور کومسمار کیا ،گنبدگرادیئے،مزارات کی بےحرمتی کی اور تمام آثار و تبر کات مٹادیئے، حجر ہُ شریف سے تمام زروجوا ہرلوٹ لئے اور قالین اُٹھوا کراپنے شہر درعیہ لے گیااس سلسلہ کو' الحرام' میں اس طرح تحریر کیا گیا ہے کہ الساج میں انہوں نے حجر ہُ مطہرہ کے اموال وجوا ہرلوئے مکہ مگر مہا مشہر درعیہ لے گیااس سلسلہ کو' الحرام' میں اس طرح تحریر کیا گیا ہے کہ الساج میں انہیں اور ۱۵ اکتوبر جہاں خون کی ندیاں بہا کیں اور ۱۵ اکتوبر میں مردین کی جا نیں نے جا کیں ہے جا کیں مقابر و مزارات ضرور منہدم کردئے جا کیں گیا جا کیں مقابر و مزارات ضرور منہدم کردیئے جا کیں گے اور مساجد کی آرائش ضائع کردی جائے گی۔

#### گنبدِخضراء يرفائرنگ

اگست ۱۹۲۵ء میں وہا بیوں نے مدینہ منورہ کی طرف پیش قدمی کی اورا پنی اعتقادی روایات کے مطابق ادب واحتر ام سے خالی وحشانہ روش میں گذبد خضراء کے قدسی آ داب کا بھی پاس ولحاظ نہ رکھااور گذبہ خضراء پر بھی فائزنگ کی چنانچے جشی (بی۔اے) تاریخ ابنِ سعود میں رقمطراز ہے کہ مسلمانوں میں پھرغیض وغضب بر پا ہوا مسلمان حکومتوں کی طرف سے احتجاج ہوئے فرداً فرداً مسلمان بھی روضۂ اقدس کے تحفظ کے لئے کوشش کرتے رہے۔ایرانی حکومت نے ایک وفد تحقیق حالات کی غرض سے بھیجا۔ ۱۹۲۵ء کے آخر میں اس وفد نے بیان شائع کیا کہ واقعی گذبہ خضراء یریا بچے گولیاں گئی ہیں۔ (صفحہ ۱۵۷)

سازشوں، تتم کاریوں کے بعدسعود کی بیکوشش تھی کہ وہ گنبدخضراء کو بھی مسار کردےاس کا اشارہ حضرت فصلِ رسول بدایونی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے اپنی کتاب تصنیف الجبار میں کیا ہے۔

ان لوگوں نے گنبدخضراء شریف کوگرا دینے کا ارا دہ بھی کرلیا تھا مگر قدرت نے اس کی حفاظت فرمائی اوران کے شروفساد سے محفوظ رکھا یہ حلقے ابھی تک اس امر پرمطمئن نہیں ہو سکے کہ گنبدخصراءا پنی جگہ پر جوں کا توں قائم رہے۔

### گنبدخضراء کوگرانے کی نجدی تاویلیں

سعودي سعدالحصين تجويز

(الف) اكبر هذه البدعة والفتن اقدمها ادخال قبر النبى عُلَيْكُ وقبرى صاحبه رضى الله عنهما داخل المسجد النبوى ( مفتروزه الدعوة ٩ ، شعبان ١٣٩٨ صعودي عرب )

ان میں سب سے بڑی اور پرانی بدعت اور فتنہ نبی سگاٹلیٹم اور ان کے دونوں اصحاب (حضرتِ ابو بکرصدیق وعمر فاروق) رضی اللّه عنهما کی قبروں کومسجد نبوی کےاندر داخل کرناہے۔

(ب)و اذا قيل رائى فى ان هذا منكر: فان الفرضة ستقدم نفها لتغييره قريبا عند بدع التوسعة الغربية حيث يمكن الاستغناء عن الجزء الشرقى المسجد بطوله و اعادة حدو دالمسجد الشرقية على ما كانت عليه زمن النبى عَلَيْتُ وز من خلفاء الراشدين، وازالة او اخفاء القبة والنقوش والستراستجابة لار صاحب القبر والحجرات عليهما (ص لا الدعوة الرسعد الحمين)

تبسوية القبور المشرفة والنهيعن تجصيصها والبناء عليهما (ص لا الدعوة الرسعد الحمين)

(ب) اور جب میری رائے مان لی جائے گی کہ بیا یک منکر ہے تو مسجد نبوی کے مغربی حصہ کی توسیع کے وقت جلد ہی اس میں تبدیلی کا موقع مل جائے گا اور مسجد نبوی کے پورے مشرقی حصے سے بے نیازی ہوجائے گی نبی منگاتیا ہم اوران کے خلفاء راشدین کے زمانے میں جس طرح مسجد نبوی کے مشرقی حدود تصے انہیں اسی طرح کرنا ،گنبد خضراءاورنقوش و چا درکو پوشیدہ کرنایا ہٹا دینا بھی ممکن ہوگا۔

(ج) امامجرد المثى على خطى من قبلنا فليس من شرع الله في شيء (ص٨، الرعوة)

(ج) محض اینے اگلوں کے قش قدم پر چلنا خدا کا کوئی قانون نہیں۔

#### تبصره أويسى

#### نجد یوکلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا

گنبدخضراءکومٹانے کیلئے مضمون نویس نے کئی دلیلیں دی ہیں سب سے بڑی دلیل بیددی که گنبدخضراء بدعت ہے بیوہا ہیوں ،نجد یوں کا پرانا حر بہ ہے اور سخت غلط بلکه گمرا ہی ہے بالحضوص گنبدخضراء کے لئے بدعت کا اطلاق سرا سرحماقت ہے اس لئے کہ اگر سرورِ کا نئات بھی اور حضر سے ابو بکرصدیق وغمر فاروق رضی اللہ عنہا کی مزارات مقدسہ اوران پر گنبد کی تغمیر کو بدعت اور فقنہ سلیم کرلیا جائے تو خلفاءِ راشدین وعہد صحابہ کرام و تا بعین و تبح تا بعین و آئمہ مجتهدین و جمله مفسرین ومحدثین فقہاء و شکلمین و مفکرین و مدبرین ، اولیاء ومشائخ عظام رضوان اللہ تعالی سے عالم تعلی علی میں در تا میں اولیاء ومشائخ عظام رضوان اللہ تعالی کے تابعین عرضیکہ پورے سرمائی ملک و محدت کا مرتکب و حمایتی ماننا پڑے گا جس نے تقریباً چودہ سوسال سے عالم اسلام کے ایک ایک صاحب ایمان کو اپنے عشق و محبت کا گرویدہ و شیدا بنار کھا ہے اور ہروہ دل جس میں ذرّہ برا برجھی ایمان کی رمق موجود ہو اسے اپنی تمناؤں اور آرز و و ک کا مرکز و مور تصور کرتا ہے پوری امت کا اجماع ہے کہ گنبد خضراء کی تغمیر نہ صرف جائز ہے بلکہ بنظر عقیدت واحتر ام اس کی طرف د کھنا بہت بڑی سعادت نیک بختی کی دلیل ہے اور فر مانِ رسول بھنوداس بات پر شاہد عادل ہے۔ عقیدت واحتر ام اس کی طرف د کھنا بہت بڑی سعادت نیک بختی کی دلیل ہے اور فر مانِ رسول بھنوداس بات پر شاہد عادل ہے۔ عقیدت واحتر ام اس کی طرف د کھنا بہت بڑی سعادت نیک بختی کی دلیل ہے اور فر مانِ رسول بھنوداس بات پر شاہد عادل ہے۔

فائده: اس سے ثابت ہوا کہ روضۂ رسول ﷺ بدعت نہیں جواسے بدعت کے وہ گمراہ اور پر لے در جے کا احمق ہے۔

اہل علم کو معلوم ہے کہ بیلوگ بدعت کے فتو سے لگانے میں عجلت بازیں اسی لئے انکی بید لیک ہر کھاظ سے نا قابل قبول ہے۔ بیاورواضح بات ہے کہ روضۂ اقدس اسلاف کاعمل ہے اسلاف کرام کی اتباع اوران کے نقشِ قدم پر چلنا بیا اہما عی مسئلہ ہے جس میں کسی اختلاف کی سخجائش ہی نہیں' عوام' اور' نجا ہلوں' کی بات نہیں کہ انہیں خرافات کہہ کرٹال دیا جائے'' خواص' کے ہاتھوں بیکام انجام پایا ہے سلاطین وامراءاورعثما نی خلفاء نے جالی اورگذبد کی فتمبر کرائی گوہ وہ خود بھی احکام شرع سے واقف ہوا کرتے تھے یالاعلمی کی صورت میں علماء وفقہاء سے مسائل پوچھ لیا کرتے تھے ایا علمی کی صورت میں علماء وفقہاء سے مسائل پوچھ لیا کرتے تھے اسے بھی تسلیم نہ کرلیا جائے تو پھر بیا فائل پڑے گا کہ سات، آٹھ صدیوں تک علماءاور فقہائے اُمت نے غیرت و حمیت اسلامی کو بالا نے طاق رکھ کرسلاطین وامراء کی رضا مندی کوسب پرتر جج دی حالا نکہ علمائے اسلام نے'' اعلاء سمجھ ورائمت مسلمہ میں بڑے جابر حکمرانوں کی بھی ذرہ برابر پرواہ نہ کی للہذا اس طویل سلسلہ خیرو برکت کو بدعت اور باطل تھہوا نا جمہورا مت مسلمہ سے اختلاف اورصراط متقبم سے انحراف بلکہ الحاد ہے اور بیالحاد نجہ یوں وہا بیوں کی عین مراد ہے اور وہ اپنی اس گندی عادت پر مجبور ہیں اس

لئے بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں

#### نجد يوكلمه پڙهانے کا بھي احسان گيا

#### شرارت جاری ھے

نجد یوں کو گنبدخضراء کو گرانے کا خبط جاری ہے چندسال خاموش رہ کر پھر وہی راگ الاپ رہے ہیں پینجدی ٹولہ وہی ہے جن کی گستا خیوں ،شرارتوں کی نشاند ہی حضور نبی کریم ملی ٹیکٹی نے صدیوں پہلے فر مادی تھی بطور نمونہ عرض ہے۔

# نجد سے فتنے وزلزلے ہونگے

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ موایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے اللہ شام اور یمن میں برکت عطافر ما یخبد کے لوگوں نے کہااور ہمار بے نجد کے لیے (دعائے برکت فرمایائے) فرمایا اے اللہ شام اور یمن میں برکت نازل فرماانہوں نے دوبارہ کہا اور ہمار بے نجد کے لیے۔راوی (ابن عمرضی اللہ عنہما) کا خیال ہے کہ تیسری مرتبہ فرمایا'' ھُناگ الزَّلاَذِلُ وَ الفِتنُ، وَبِهَا یَطُلُعُ قَوْنُ الشَّیْطَانِ " وہاں پرزلز لے اور فتنے ہوں گے اورو ہیں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ ( بخاری شریف جلد ۲ ، اصح المطابع دہلی )

#### شارحين الحديث كى تحقيق

اس کے بعدعلامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں

واشار بقوله هناك الى نجد ونجد من المشرق (ج٢٢٠عدة القارى شرح بخارى)

لعنی هناك سے سركار دوعالم مالياتم كى مرادنجد ہے جومشرق میں ہے۔

🖈 حضرت سالم نے اپنے والد سے روبیت کی کہ حضور سگالٹیٹا نے منبر کے پہلو میں کھڑے ہو کرار شادفر مایا ، فتنہ یہاں سے اُٹھے گا۔ فتنہ یہاں سے اُٹھے گاجہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ (عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری ، ۲۲۶،مطبوعہ مصر)

کے اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ بدرالدین عینی المتوفی ۸۵۵ ہے فرماتے ہیں کہ مخبر صادق ﷺ نے اشارہ مشرق ہی کی طرف کیا جہاں کے لوگ ان دنوں کا فریضے سرکارِ دوعالم ﷺ نے خبر دی کہ فتنہ اس طرف سے اُٹے گا اور ایسا ہی ہوا جنگ جمل و جنگ صفین اور خارجیوں کا ظہور سمتِ مشرق کے علاقے نجد وعراق اور اس کے پاس پڑوس ہی میں ہوا اور فتنہ کبری جوز بردست آپس کے انتشار اور خون ریزی کا سبب ہوا یعنی واقعہ شہادت حضرت عفان ﷺ بھی و ہیں پیش آ یا جس سے نبی کریم ﷺ تخذیر فرماتے تھے اور اس کے پیش آ نے سے پہلے ہی جانے تھے جوعلامتِ نبوت سے ہیں۔ (عمدة القاری جلد ۲۲)

حدیثِ شام ویمن لکھنے کے بعدعلامہ بدرالدین عینی رحمتہ اللہ علیہ نے بی بھی تحریر فر مایا ہے کہ فتنے مشرق سے پیدا ہو نگے اوراس علاقہ سے یا جوج ماجوج ود جال کا بھی خروج ہوگا کعب نے کہا کہ وہاں لا علاج مرض ہیں اوروہ ہلا کت فی الدین ہے۔

#### ا بن عبد الوهاب نجدی کی جائے پیدائش اور مرکز

نجد کا جغرافیہ بیان کرتے ہوئے مسعود عالم ندوی نے لکھا ہے کہ نجد کا جنو بی حصہ جوالعارض کہلا تا ہے اس کامشہورشہرریاض ہے جوآ جکل

سعودی حکومت کا پایئر تخت ہے۔ عارض کو جبل بمامہ بھی کہتے ہیں اصل میں بیا لیک پہاڑی کا نام ہے اوراس کے گر دونواح کی زمین وادی حنیفہ اور یمامہ کہلاتی ہے۔ شخ الاسلام (محمد بن عبدالو ہاب نجدی) کی جائے پیدائش''عیبینۂ' اور دعوت کا مرکز'' درعیۂ' دونوں اسی وادی میں واقع ہیں۔ (بیندوی صاحب نجدی کا ایک مداح ہے) (صفحہ ۱۲ ا، حاشیہ کتاب محمد بن عبدالو ہاب از مسعود عالم ندوی) مشہور محقّق وفاضل محمد فرید وجدی نے اپنی انسائیکلو پیڈیا میں لکھاہے کہ

# وتخرج منها القرامطة و مسيلمة الكذاب والو هابيون وعاصمتها مدينة الرياض و سكانها قد ثلاثين الفار المجلد العاشردائرة معارف القرن العشر بن محمد فريد وجدى مطبع بيروت)

یعنی نجد سے قرامطہ مسلمۃ الکذاب اور و ہا ہیوں کا خروج ہوانجد کا پایہ تخت ریاض ہے اس کے باشند بے تقریباً تمیں ہزار ہیں۔ المنجد میں ہے کہ

كانت نجد ا المهد الاوّل للدعوة الوهابية و فيها نشأالبيت السعودى و منها بسطو انفوذهم على الاحاء و الحجاز و عسير فانشأامير ها عبد العزيز بن محمد بن سعود الملكة العربية السعودية ١٩٣٢ع وي الحجاز و عسير فانشأامير ها عبد العزيز بن محمد بن سعود الملكة العربية السعودية ١٩٣٢ع وي العربية السعودية ١٩٣٢ع والمخبع ما لع بيروت)

نجد وہابی مشن کا گہوارہ ُاوّل ہے سعودی خانوادہ یہیں سے بڑھااوراحساء حجاز ،عسیر پر چھا گیااوراس کےامیر عبدالعزیز بن(امیر درعیہ محمد بن)سعود نے ۱۹۳۷ء میں سعودی حکومت کی داغ بیل ڈالی۔

کے خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے کہ نجد کے باشند سے سالہا سال سے وہابی ہیں اور ان کے مورثِ اعلیٰ (محمد بن)عبدالوہا بنجدی کے نام سے پوری دنیا کے وہابی منسوب ہیں نجد یوں کے عقائد ہندوستانیوں میں سے پوشیدہ ہیں کیونکہ یہاں بھی بہت سے وہابی موجود ہیں اور دن بدن بڑھتے جارہے ہیں۔

🖈 بیخواجه فد ہبی لحاظ سے ہر جائی تھے۔ (نادان وہائی،مطبوعہ دہلی،رہیج الاول ۱۳۲۸ھے، ۱۹۲۵ء)

تبھرہ اُولیی غفرلہ: مجمد بن عبدالو ہاب نجد میں پیدا ہوااورنجد یوں کی رسول اللہ ﷺ سے دشمنی اوراولیاءکرام سے بغض وعداوت مشہور ہے اوراس کے ورثاء پر دیگر گستاخیوں کےعلاوہ گنبدِاقدس کے گرانے کا بھوت تا حال سوار ہے۔

# نجدیوںکی گنبدخضرا کو گرانے ناپاک سازش

گذشتہ سالِ دوران ۲۲۸ مے مضان المبارک میں فقیر مسجد نبوی شریف میں افطار کے لیے بیٹھا تھا چند ساتھی ایک رسالہ لائے جواز اول تا آخر گستا خیوں سے پُرتھا۔

تعارفِ کتاب: ــزیارتِ مسجد مصطفیٰ ﷺ کتاب کا نام ہے اوراس پر''عَلَیْتُ''' کا لکھنا جہالت کی دلیل ہے اس کا مصنف شاہد محمد شفق ہے۔ داعیہ مکتبہ دعوت وتو عیۃ الجالیات بالرس عربی اُر دومیں ہے مدینہ طیبہ ودیگر مقامات پر مفت تقسیم کی گئی۔

# سعودی حکومت کوگنبدخضراء گرانے کا مشورہ ؟توبه توبه

اس کے صفحہ ۱۴۸ پر ہے کہ اللہ تعالی مملکت ِسعودی عرب کوتو فیق دےاسے (گنبدخصراء) سنتِ صحابہ کے مطابق کردیں جیسا کہ بعض صحابہ میں قائم تھے بعنی گنبدخصراءز مین بوس کردیں اور مسجد نبوی شریف اور آپ ﷺ کی قبر کے درمیان فصل (فرق) کردیں۔ (بلفظہ) کتاب فقیر کے پاس محفوظ ہے۔

نوٹ: اس کے علاوہ اس کتاب میں بے شار گستا خیاں کھیں جس کا لکھنا، پڑھنانا قابل برداشت ہے۔

#### انجام بد

فقیرتو چاہتا ہوں کہان بد بخت نجدی مولو یوں کواجازت ملنی چاہئے تا کہان کےاراد ۂ بد پرانہیں عمل کرنے سے پہلےان کاستیاناس ہوجائے گا اور اہلِ حق کا بول بالا ہوجائے گا جیسے اسی رسالہ میں چنداعدائے گنبدخضراء کے واقعات فقیر عرض کر چکا ہے۔اس پر مزید لکھنے کوتو جی چاہتا ہے کیکن موجودہ مسلمانوں کی بے حتی دیکھ کر کچھ ککھنے کا دل گوارانہیں کرتا۔

الله تعالیٰ اپنے حبیبِ لبیب ﷺ کے فیل نجدیوں ودیگراعدائے اسلام کے فتنوں اور شرارتوں سے ہم سب کو بچائے۔ (آمین)

بجاه حبيبه سيد المرسلين صلى الله عليه 'آله و اصحابه اجمعين

مدینے کا بھکاری
الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمداُ و لیبی رضوی غفرلۂ
سا صفرالمظفر ۲۳۱ ھ
اسمضمون کی ترتیب کی سعادت محمد فیاض احمدا و لیبی رضوی کے حصہ میں آئی